34) سُنواوسُ کرقولِ اسن برسل کرو

و ( فرموده ۱۸ رمارچ س<mark>اوان</mark>ته مسجد لور ) ©

ن في داهم ربيله و اوليك مم اولوا الالباب و الزمر: ١٩٠١٨)

'' بہلے اس کے کرمیں اس آبیت کے متعلق حوامبی مَبَ نے نلاوت کی ہے۔ آپ کے سامنے کچھ بیان کروں۔ آنناکہ دینا خروری تھجنیا ہوں کہ بوجہ ایک بہت لمبی اورطوبل بھاری کے جس کاسلسلہ کلی طور پر اب سریہ بنیزین

یک بی منقطع نبیں ہوا ۔ میں ان احباب سے جو اس نقریب پر بیرونجات سے تشریب لا سے بین شایدان کے اراد سے کے مطابق ملاقات نرکرسکوں کو جال تک اللہ نعالی نے جا ہا میں کوشش کرونگا کران احبا

سے ملاقات کروں۔ جو نکرمیری صحت بہت کمزور ہے اور زیادہ انبوہ سے طبیعت سکاخت گھرا عاتی میں میں میں میں میں میں میں اور سے اور زیادہ انبوہ سے میں تاہد ہوں میں تاہد ہوں اور ایس ایک انتظام کے

ہے۔ اس بیائیں نے انتظام کیا ہے کہ نرتیب سے تھوڑے تھوڑے احباب ایک انتظام کے انتظام کیا گوئے کہ انتظام کے ا

ماتحت مجھے ملافات کریں بیں احباب کو ان منتظمین سے نادا عن نہیں ہونا چاہتے ۔جوابک انتظا کا کے ماتحت ملافات کروانے کے لیے مقرر کتے جائیں ۔ بچھلے مبسوں میں ایسا ہونا رہاہیے کہ بیت کرتے

کے مالحت ملاقات کروائے کے لیے مفرر کیئے جائی ۔ بیطی عبسوں میں انسام وہا رہا ہے کہ جیت رہے | وقت اکثر دوست میری بیٹھ یہ ہاتھ رکھ دینے تھے ، لین اب اگر میری بیٹھ کو ہاتھ لگ جائے نومرے

وقت التردوست ميري بيجه پر ہا هر رهدو يصلے . ين آب بتر سري بيط و م طوع کا بلسور دل ميں تکليف پيدا ہونی شروع ہوجاتی ہے ۔اس ليے اگر احباب اس بات کومڏنظر رکھيں نومک اللہ

دل میں تکلیف بیدا ہوئی منروع ہوجائی سمجھے اس کیفے الراحیاب آن بات والد محرکر تکلیف بھی مندب تعالیٰ سے فضل سے امید رکھنا ہوں کران سے ملاقات تھی ہو جائے گی ۔اور مجھ کو تکلیف بھی مندب

ہِ گی ۔ اس کے بعد میں ان تمام دوستوں کو جو با سرسے قاد مان میں تشریف لا سے ہیں لوحہ دلا تا ہوں یکر

الله تعالى فرما تسبع والمذين احتنب العظاعة وت إن يعبد وهاو انابوا الى الله لهم

البشرى - وه لوگ جوالبي جبيث بهتنيول مسيح بن ميرسرش كا ما ده بهواجتناب كرين يعني جوان كي مان متوجه نہ ہوں ۔ بلکہ ان کو حیور <sup>ا</sup> کر خدا کی طر**ف ت**وج کریں اور اس کی طرف مجھک جامیں ۔ ابیسے **لوگوں کے ب**یلے بشارت كيمعني البي عظيم الشان خبرك بين ب سيحيره كالزنك منغير بووجات خواه وه المي مويا بُری ۔اگر مُری ہونوحیرہ کارنگ اڑھا نا ہے جیسا کہ کوئی حادثہ ہوکیں کے مال برحان پرع تن برافت آجاتے یاردائی فنندی خبر ہواس سے اس کا رنگ اُرد جا ناہیے ۔ابسی حرکو بھی بشارت کتے ہیں بَصرف قرائن سے ينه لك سكناجيه كداب ير نفط الحجيم معنول مين استعمال مواجعه بالمرسيم معنول مين -اوراسي طرح الجصف عنول مين اكراستعمال بونو اس وقت اس كابيه انر بوتا ہے كہ چيرہ پرخون پيدا ہو جاتا ہے جنائے حسب مشخص کوکوئی خوشی کی خرمعلوم ہواس کا حیرونتیا اُ محتاہے اور سرخ ہوجا باہتے زفرمایا كرجولوگ الىي خبيث روحوں كى بىروى نبيس كرتے اورالله كى طرف مجمك جانے بى لھىدالىيشى ك ان کے بیے بشارت ہے بعنی ان کے بیے خوشخری ہے ۔ ان کے بیے یہ ابی خرہے کہ نوشی سے ان کے جرمے جمک اُنھنے اور مُرخ ہو حانے جا میں ر يحرفرمايا فبسشر عباد بشارت دسميرسان ندول كوالمذين بسنتمعون القول حومات کو <u>سنتے ہیں خوا</u>ہ وہ بات اتھی ہو یا بُری اس کو سُن بیتے ہیں بیکن ہرایک بات کے بیچھے نہیں ل*گ جاتے* بلكه خيستَبعون احسنه اتباع كرنه بي الحيى بات كي وبي بي جن كوالدُّ تعالى نه بايت دى سے اور وہی ہیں جوعقلمند ہیں اور وانا کہلانے کے ستحق ہیں۔ اس سے بنایا کہ اگرخوشنجری سننا چاہنے ہونواس کا ایک ہی ذرایعہ سبے اور وہ یہ کہ اپنے آپ کوالیا نبا كهيست معون التقول بأنول كوسنواور حوان ميس سع مبتر يمول ان كوفبول كرورانسان كوروزانه بجه بأنب ببوی سے سننا یرنی میں کچھ بحول سے کچھ دوستوں سے کچھ شمنوں سے کیجھ حاکموں سے بچھ اہل معاملہ سے غرض بے شمار ماتیں مسنا پرتی میں ممکر بینییں کہ ہرایک بات جو کان میں پڑنی ہے۔ اسی گی بیروی کرنا ہے ۔ نہیں ملکہ مومن انسان ان میں سے جو بانیں خدا کھے رسنہ سے روکنے والی اور اس کی رضا کے خلاف ہوتی ہیں ۔ان کور د کر دیتا ہے اور حواللی منشا سر کے مطابق اور رضامندی کاموج مونی بن ان کو اختیا رکرلتاسیے ۔ آب بوگ بیال بیرونجات سے اپنی اپنی جاعتوں کے فائم مفام ہوکر آئے ہیں اور آپ کے

أن كُوخ برجيك كمامور دينيد كي منعلق مرامات سنبي -اورا بني ان ذمه داريون كوسويين حوآب بر

دن بدن برصدسی میں ایس سے بدت سے الیے میں حوسال میں ایک ہی دفعہ آتے ہی اور میت سے ایسے ہیں جو دوتین بار آتے ہیں اور تحجہ ایسے ہیں جواس سے بھی زبارہ دفعہ آنے ہیں اور تعبش ایسے بھی ہیں جوکتی سال سے بعد آتے ہیں - اب آب لوگ جو دُور دُورسے اینے وقتوں کوخرج کر کے اپنے مالول کو خرج کرکے اپنے کاموں کو تھیوٹر کر آتے ہیں۔ نوآپ کا فرض ہے کہ اس وفت کو صحیح طور برخرج کریں کو بهال آنے ی جوغرض ہے اس کو لودا کریں۔ مَن اس وفنت آب بوگوں کو فران کریم کی طرف نوجه دلآنا ہوں ۔ وہ نبلا ناسبے نه منافقوں کا فاعدہ سبعے کمبس میں آتے ہیں میکر جو کیچھ وہاں ہواس پر توجز نہیں کوننے بیس آپ کا فرض ہے کہ جب آپ آتے ہیں تو توجركرين اورغورسے كاملىن اور حوكيمه آپ كوئساباجا ناسے اس كوشنين جب آپ آتے ہى بيال اس ليمين نو کیوں نداینے وقت کواسی میں صرف کریں۔ بعف بوكور كاقاعده بع كدوه مجالس من توبيط يتي مكران كي خطبب كىطرف أوج نبين بوتى ونيين ۔ توجبکرتے کی خطبب کیا بیان کررہا سے بعض ایسے ہوتے ہیں کہ خطبب بیان کر رہا ہو ماہیے۔اوروہ آرام سے تے رہنتے ہیں یعض لوگوں کوسونے کامرض ہوتا ہے مگر وہ مجبور ہوتے ہیں ۔ ایک دوست نے سایا کر میں ایک جگد گیا۔ اور وہاں تقریر قرار مائی میں تفزیر کرنے لگانو اثنا۔ بیان میں ہی صدر حلسمیت سب کے ب میں تقریرختم کرحیکا تو کہا ہوا کہ اعظوء میں نے جو کھر کہنا تھا میں کدحیکا ہوں جب وہ بدار موت تومعذرت كرنے لكے خير توقعن لوك محلس وغطيس آنے بيں اور سوحاتے بيں ياان كى لوجر خطب کے عض الفاظ یااس کی حرکات سکنات برمہوتی سے اور جو کھیدوہ بیان کرنا سے اس سے وہ رے کے کورے ہی جاتے ہیں۔اس بیےان کو کچھ بھی فائدہ حاصل نہیں ہوسکتا۔ کیونکہ اگرا کہ بھٹ ع بیب کے پاسس جاتے اور وہ اس کو کوئی دوائی دے، بیکن مریض بحاتے دوائی کوینے کے ر بر انڈیل ہے تو اس کو کیا فائدہ ہو گا۔ کیجہ بھی نہیں میں جولوگ اس طرح اپنے زفت کوضائع کرتے ہیں وہ وقت کو بھی تھوتے ہیں۔ مال کو بھی تباہ کرنے ہیں۔ اور جو کھے فائدہ نہیں اُٹھاتے ان کے بیے یتراضا وق آتی ہے یکے نقصان ماید وگر شما تن ہمسا بیر کمونکہ اُعفوں نے کیجھ فائدہ بھی نہ اُٹھایا اور مال وومن عرف کے جیسے آتے تھے دیسے ہی جلے گئے ۔ ہرزمانہ میں الیسے لوگ ہوتے ہیں حضرت نناہ عبدالعزیز کے پاس ایک شخص آ پاکہ وعظمیں 'نو لوگ سوجاتے میں اور کنینی کے ناج میں لوگ خوب سنتے ہیں۔اس کی کیاوجہ ہے بیونکراں تنفس نے س

طرح دین کی بانوں برمنہی کی تھی اس لیے حضرت ثنا ہ صاحب نے اسے مناسب موفعہ پر بیجواب دیا کہ کیا کو ق تخص یا خاند می تغی سوتا ہے سوتا وہیں ہے جہاں روح کو ارام پنجتا ہو۔ بیجواب موقعہ کے لیا ظاستہ درست تھا، بیکن حق بہی ہے کہ وعظ میں وہی لوگ سوتے ہیں جن یر غفلت طاری ہو تی ہے ۔ اور جن کی نوجہ وعظ کی طرف نہیں ہوتی۔ مشہورے کریا وا نانک صاحب ایک ملا کے بیجھے نماز پٹرھنے کھڑے ہوتے کہ اتنے ہیں باواصاحب نے نبیت نوڑ دی اور الگ گوشہیں جا کرنما نہ پڑھ کی یجب جماعیت ہو یکی نو ملا صاحب ناداض ہوئے کنم نے ہادیے بیچھے نماز نر ٹرھی، باواصاحب نے کماکہ آب نماز میں میں کہیں جانے نفے تبھی کیں کیھی آپ نشاور من مبانے تھے کیمی کابل میں کیمی آپ دِ آ مِن جاتے تھے کیمی اور ملکہ چونکرمی مِي أَنَّى طَا تَتِ مَفْرِنَتِي اس يع مِي في سنا تور كرالك مَاز يره لي - نو ملاصاحب اكرجي ماز يرها یے نفے مگران کے خیالات کہیں کہیں عظاک رہے نفے۔ اس بیجان کی نماز حضور فلب سے

بعض لوگ محلبس وعنط بیں بیٹھیے ہوتے دُور دُور کی خبر بن لاننے ہیں ، نیکن حوکچھے ان کے سامنے مور ہا ہو ماس سے عافل ہوتے ہیں اور کجھ البیعے ہونے ہیں کو سنتے بھی ہیں مگر سمجھنے اور فائدہ ٹھانے کے بیے نیس ملکہاس بیے کہ دیکھیں خطیب کہاں کہاں غلطی کرنا ہے۔ان کی نظرالفاظ کی مطی اور شقم برموتی ہے حرکات پر ہوتی ہیے مطالب اور معانی اور مسائل ان کو مذنظر نہیں ہونیے . یک دفعہ ایک شخص حضرت مسیح موعود علیالصلوٰۃ والسلام کے پاس تکھنوسے آیا اور حضور سیکفتگو أرّار الم أخرين كنف كأكراب كيام بح موعود بهونكه الب قرآن كا قاف توادانهين كركت حضرت مولوى

عبداللطبف صاحب (شهيد)حضورك باؤل دبارسي تحفي انفون في استخص كم منه ير کھیٹر ماد ناچا یا مگر حضرت افدس نے ہا تھ بکڑا لیا ۔ تو بعض لوگ وعظ <u>سنتے ہیں</u> ، مگراس نیٹ سے کہ دنميس واعظ كهال كهال فلطى كرنابيع محاسن برإن كي نظرحاتي هي نهين . بس مومن کا بدفرض سیسے کہ وہ چھوٹی تھیوٹی بات کو بھی توحیہ سے مسنے اور حوفا بل عمل ہوا وراعلی درجہ كى بو-اس يرول كرسع - آب لوك چاست نوين كركية مومن بوجائس رخدا تعالى كے عاشق بن جائي -

مر سيلانك كراس منزل كو طه كرنا جابيت بين والانكه زيية بزينة ترقى حاصل بوسكتي بعد يبنين كريم نه کے بات یکڑ کی سبعے وہ ہماری نجات کیلئے کا نی ہے ، عاشق کا نو فاعدہ ہے کہ وہ دوست کے رسنہ ہیں غدر دُقتِين مصيبتين آفتين آني بين ان کونها بين نئون و ذوق سيے جھيلٽا ہے۔ جواللہ کی ابت

فرائف عائد ہونے ہیں۔ان مرتمل کر ناہیے۔ بلکہ حامیتا ہے کہ خدا کیے لیے اگر اور بھی مجھ کام ہوں اوان کو بھی بچالاؤں۔کوئی آدمی حرف اس پرخوش ننیس ہوگا کہ وہ محض فیدسے ازا دکر ذیاحاتے۔ ملکہ انعام یا فتوں میں سے ہونا لیند کریگا ۔ بیکھی نہیں ہوگا کہ اُگر کسی دا نا انسان کو انعام دیا جائے نووہ کیے کہ مستجھے مربان ترکے بینه دیجنے ملکہ وہ زمادہ سے زیادہ لینے کا کوشٹش کریگا یس ایک وصل الی انٹد کے لیے توحی قدراس سے ہوئیکے گاکوشش کر تکا۔اورصرف فرانض کے ادا کرنے پر ہی اکتفانہیں کر بکا بھا<sup>ی</sup> تربعيت بعنت نهيس بلكه رحمت بصحواس رعل كريكا وه خدانعالي كيففلون مسيحصة بإئراكا . یس جوبیاں آتے ہیں۔اگروہ اجناع نہیں کرنے ہوجہ! دھراُدھر بھرتنے رہنے ہیں تو وہ اسپنے اوقات کوضائع کمیننے ہیں۔ان کو یا در رکھنا حاہیتے کہ یہ میلہ نہیں ہے۔ بیرحلسہ خدا تعالیٰ کے منشار کے مانحت حضرت مسيح موعوَّد کے ذرابعہ اس لیبے فائم کیا گیا ہے کہ وہ صداوں کے زنگ جوانسانی قلو ب پر جھاتے ہوتے نفے دھوئے جائیں ·اور وہ جو صداول سے ٹاریکیوں اور طلمتوں میں بڑے نفے اِن کوروشنی کے بیندمیناں پر بہنچا و ، جائے یس اس مقام پرلوگوں کوخدا تعالیٰ اس بیے جمع کرناحاہتا ، کہ ناان کو ماک کرے جو تخص ان اغراض کو پورا نہیں کرنا ۔ اس کا بیان خطرہ میں ہے۔ آپ لوگوں کے پاس تقورا وقت ہے۔ نیس حاہیئے کہ اس کو آپ انھی طرح صرف کریں اوراس سے بنٹ زبادہ فائدہ أتطامين - اورجو بانين آپ كو بناتى جائين ان برعل كرين - چونكه جارا نمام ونيا ھے مفابلہ ہے اور جارك لغداد وطاقت ان کے مقابلہ میں ک<u>چ</u>د تھی نہیں۔ اس بیسے ہمیں ہست ہی کو سنت ش کی ضرورت ہے ۔ رِوقت چوکس و ہوشیار دہنے کی ضرورت <u>ہے</u> ۔اگداس وقت ہم<sup>ئے</sup> سنی کریں اورئیتی سے کام نریس ۔ وران متھماروں سے کام ندنس۔ یا ان کواستعمال کرنا نہ سیکھیں ۔حوآ سمان سے بھار سے لیے نازل کئتے كيت بيس - نوطا قور وشمن كاكبا مقابله كرسكيس كي بيس آب لوكوں كا فرض بے كدا يان ان من اول كا استعمال سكيصين تأكرمحمد صلى الته عليه ولم كاجلال ظامر بورداب كے ذراجہ وہ نور و نيا بيں پھيلے جو مدن ہے دُنیامیں گم ہوجیکا نضا۔ اگر آپ لوگ البیا کریں گئے نو الٹد نعالیٰ کی رحمت کے وارٹ ہوجائن کے ۔اللہ کی رحمت ہواس پر جوبات کو مسنے اور سجھے اور اس پرعل کرنے کی کوشش کرے اور التٰدكى بركتين مول ان برجو دين كے بليے كوشش كريں أ الفضل كم إبرل كالالته >